(23)

جماعت احمد سیہ کان اور آئکھیں کھول کر گر دو پیش کے حالات کا جائزہ لیتی رہے اور ہر قوم کی کارروائیوں کی اطلاع مر کزمیں دیے اطلاع مر کزمیں دیے ( فرمودہ 28جون 1946ء)

تشہد، تعوّذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

"آج مَیں قادیان کی جماعت کو خصوصاً اور بیر ونی جماعتوں کو عموماً ایک ایسے امر کے متعلق توجہ دلاناچا ہتا ہوں جو موجو دہ حالات کے لحاظ سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور جس کے متعلق اخبارات پڑھنے والے دوست اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں۔ اخبار پڑھنے والے دوست یاوہ جو میر ی مجلس میں آتے رہتے ہیں یااگر مجلس میں نہیں آتے تو دو سروں سے سن کر مخلف خبریں معلوم کر لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ایام نہایت شورش اور فتنہ و فساد کے ایام ہیں۔ اور لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف سخت جوش اور بیجان پایاجاتا ہے اور بعض قومیں کھلے طور پر یہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ اپناخون تک بہادیں گی لیکن اپنے مزعومہ حقوق حاصل کرکے یہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ وہ اپناخون تک بہادیں گی لیکن اپنے مزعومہ حقوق حاصل کرکے دو تہیں۔ لیکن مار ہے اور ایس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ لیکن مار پیٹ اور خونریزی کی دھمکیاں دینا یہ ایک ایسی خطرناک بات ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کا عام طریق ہیہ ہے کہ وہ دھمکی دینا جانے ہیں لیکن وہ اس کو عملی جامہ میں بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کا عام طریق ہیہ ہے کہ وہ دھمکی دینا جانے ہیں لیکن وہ اس کو عملی جامہ میں بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کا عام طریق ہیہ ہے کہ وہ دھمکی دینا جانے ہیں لیکن وہ اس کو عملی جامہ میں بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کا عام طریق ہیہ ہے کہ وہ دھمکی دینا جانے ہیں لیکن وہ اس کو عملی جامہ میں بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں کا عام طریق ہیہ ہے کہ وہ د

، کے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کا کام ص جا تا ہے۔ لیکن اُس کے مقابل پر غیر قومیں جب دھمکی دیتی ہیں تو وہ حقیقی دھمکی ہو ، منه کیلاف و گزاف نہیں ہوتی۔لیکن مسلمان پیر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہما خالی ہوتی ہیں اُسی طرح غیر توموں کی دھمکیاں بھی عمل سے خالی ہیں حالا نکہ واقا بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جھوڑ کر باقی تمام قوموں کی دھمکیاں خالی دھمکیاں نہیں ہو تیں بلکہ وہ اس کے ساتھ ایسے سامان بھی بہم پہنچاتی ہیں جن سے وہ اُن کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ چنانچہ اِن ا یام میں بعض مقامات سے متواتر اطلاعات آ رہی ہیں کہ بعض قومیں خاص طور پر فساد کے لئے تیار پاں کر رہی ہیں اور جو لوگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں بندو قوں کے لائٹ کو شش کر رہے ہیں اور جن کے پاس لائسنس ہیں وہ زیادہ کارتوس اور بارود جمع َ ش کر رہے ہیں۔ اور جو لائسنس حاصل نہیں کر سکتے وہ تلواریں وغیر ہ جمع َ اور جو زیادہ دلیر اور فساد کرنے والے ہیں وہ غیر آئینی طور پر نیزے، بندوقیں اور را وغیرہ جمع کررہے ہیں۔ یا گور نمنٹ نے ان کے لئے کار توسوں کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ ا بہت زیادہ جمع کر رہے ہیں اور چو نکہ اس قشم کی اطلاعات ہمیں کثرت سے آر ہی ہیں اس مَیں سمجھتا ہوں کہ بیہ دھمکیاں صرف منہ کی باتیں نہیں بلکہ ان کو عملی جامہ یہنانے کے بہت بڑی جد وجہد کی جار ہی ہے۔جولوگ قانون شکن ہوتے ہیں اُن کے لئے ایسے حالات اَور بھی زیادہ جر اُت کاموجب ہوتے ہیں۔ بچھلے سالوں میں جبکہ لو گوں کاخیال ہیہ کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور اُن کی جگہ جر من آنے والے ہیں اُس وقت بھی قوموں۔ ت کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف تیاریاں کیں۔ یہاں تک کہ قادیان کے قریب ے سکھے نے ہمارے ناظر اعلیٰ (اُس وقت کے ) چود ھری فتح محمد صاحب سے کہا کہ آپ کے یاس جو بندوق ہے وہ آپ مجھے دے دیں اور جو قیمت آپ چاہیں مجھ سے نز دیک جماعت احمد بیه اور اس کا چیف سیکرٹری اِس قدر غافل ہیں کہ خو د حفاظتی کا حائز سامان جو پاس ہے وہ ایک سویا دوسور ویے کی خاطر اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے گا۔ اس شخص نے ن اور دلیری سے کام لیا کہ اُس نے اس بات کی پروا تک نہ کی کہ وہ ایک

سے بندوق مانگ رہاہے جو جماعت کا چیف سیکرٹری ہے اور اس کے ذریعہ یہ خبر جماعت کو پہنچ سکتی ہے۔ چو نکہ اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا اِس لئے وہ اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے مستغنی سمجھتا تھا کہ اگر جماعت کو اس بات کا علم ہو بھی جائے تواسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب بھر مختلف جگہوں سے چٹھیاں آر ہی ہیں۔ چنا نچہ انبالہ سے ایک فوجی افسر کی چٹھی آئی ہے کہ ہندواور سکھ فوجی افسر کی چٹھیاں آر ہی ہیں۔ چنا نچہ انبالہ سے ایک فوجی افسر کی چٹھی آئی ہے کہ ہمندواور سکھ فوجی کر رہے ہیں اور تجویزیں کر رہے ہیں کہ فساد ہوتے ہی اسلحہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی طرح آیک اُور دوست جو کہ فوج میں اعلیٰ عہدہ پر ہیں ان کی کی مدد کرو۔ یہ چیزیں ایسی جم کہ ہندواور سکھ مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤاور ہماری پارٹی کی مدد کرو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آگر ان پر عمل کیا گیا تو ملک کے لئے نہایت ہی خطر ناک نتائج پیدا ہوں گے۔ لوگ گوں ، تھیڑوں اور گو نسوں سے ہی مار مار کر بر احال کر دیتے ہیں۔ اگر ایسے شوریدہ سر لوگوں کے ہاتھ میں تو پیں ، ہندوقیں اور تلواریں آ جائیں تو وہ لوگوں کا کیا حال کریں شوریدہ سر لوگوں کے ہاتھ میں تو پیں ، ہندوقیں اور تلواریں آ جائیں تو وہ لوگوں کا کیا حال کریں

ہماری جماعت کے متعلق شروع سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ و السلام کی ہدایت ہے اور قر آن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ فساد کی تحریکوں میں حصہ نہیں لیناچاہئے۔
مئیں پھر دوبارہ اس بات کا اعلان کر دیتاہوں کہ ہر احمد ی جہاں بھی وہ ہوائی تحریکوں میں حصہ نہیں کا نگر س کی طرف سے ہوں یا مسلم لیگ کی طرف سے مومن کا کام ہے کہ وہ ملک کے امن کو قائم رکھتا ہے لیکن جہاں مومن کو فساد سے بچنے کا عظم ہے وہاں مومن کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ پورے طور پر ہوشیار اور چو کس رہے۔ ایمان اور صلح جوئی کی علامت یہ نہیں کہ دشمن ہتھیار جع کر رہاہو اور جھے بنارہاہو اور یہ کبوتر کی طرح آ تکھیں بند کر اللہ مومن سب سے زیادہ چو کس اور ہوشیار ہو تاہے اور وہ آنے والے حالات کے لئے تیاری کرتا ہے۔ پس قادیان اور تمام ہیر وئی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی آ تکھیں اور کان تیاری کرتا ہے۔ پس قادیان اور تمام ہیر وئی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی آ تکھیں اور کان کھولیں اور ہر ایک چیز کا بغور مطالعہ کریں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اِن دنوں ہر ایک احمدی کو جاسوس بن جاناچاہئے اور جس طرح سر اغرساں سر اغ لگاتے ہیں۔ اِسی طرح ہماراہر احمدی مراغ رساں ہو۔وہ اپنے محلہ ، اپنے گاؤں اور اپنے علاقہ کے متعلق یہ معلوم کر تارہے کہ اس کے سر اغرساں ہو۔وہ وہ این معلوم کر تارہے کہ اس کے سر اغرساں ہو۔وہ وہ وہ این معلوم کر تارہے کہ اس کے سر اغرساں ہو۔وہ وہ وہ کہ کہ اس کے کہ اس کے متعلق یہ معلوم کر تارہے کہ اس کے متعلق کی متعلق کے مت

اردگرد کی قومیں فساد کے لئے کس کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہیں۔اور اگر اُسے کسی بات کاعلم ہو تووہ تحقیقات کر کے اُس کی تفصیلات کے متعلق مرکز کو فوراً اطلاع دے تاکہ مرکز اس کے دفعیہ کی کوشش کر سکے۔ تااگر وہ منصوبے جماعت کے متعلق ہوں تو خود حفاظتی کے سامان بہم پہنچائے جائیں اور اگر دو سروں کے متعلق ہوں تو اُنہیں خبر دی جائے۔

پس جماعت کے دوستوں کوایک طرف توفساد کے دور کرنے کی کوشش کرنی جاہئے اور فساد کی کسی تحریک میں کسی احمد ی کو شامل نہیں ہو ناچاہئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے فسادات سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ ان فسادات کے بادلوں کو جو کہ اِس وفت سخت جو ش ماررہے ہیں ایسے طور پر دور کر دے کہ گویاوہ پیداہی نہیں ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ فسادات کے مقامات کو ہم سے اتنی دور کر دے کہ ان کا اثر ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہمارا مر کز خطرہ سے محفوظ رہے۔اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو محفوظ بھی کر دے تب بھی ہمارا فرض ختم نہیں ہو جا تابلکہ باقی ملک کو اِس تباہی اور بربادی ہے بحیانا بھی ہمارا فرض ہے اور ہم ایسا تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں فساد ہونے سے پہلے ان حالات کا علم ہو جائے تا کہ ہم پوری محنت اور کوشش کے ساتھ ہر قشم کی حفاظتی تدابیر اختیار کر سکیں۔اگر ہمیں وقت پر علم ہو جائے تو ہمارے لئے موقع ہو گا کہ ہم دوسری جماعت کو جس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا گیاہے وقت پر مطلع کر دیں تا کہ وہ مقابلہ کے لئے ہوشیار ہو جائے۔اور ہم حکومت کے افسر وں کو اطلاع کر دیں کہ اس اس قشم کی تیاریاں فلاں قوم نے کی ہیں اور وہ فلاں قوم کے متعلق بدارادےر کھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ذمه دار افسر اس فساد کوروکنے میں کامیاب ہو جائیں۔اوراگر ہمیں وقت پر اطلاع ہو جائے تو ہم ان فتنہ وفساد کرنے والوں کو بھی سمجھاسکتے ہیں۔اور اگر وہ فتنہ وفساد ہماری جماعت کے خلاف ہو تو ہم اس کا تدارک کرنے کی فکر کریں گے اور اپنے مقد س مقامات کی حفاظت کا سامان کریں گے۔اور ہم جماعتی طور پر انشاءاللہ ایسی کو شش کریں گے کہ ہماری جماعت ہر قشم کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری جماعت اپنے کان اور اپنی

رسول کریم منگانتینم کو کفار کی تمام ساز شوں کا علم ہو تار ہتا تھا۔ لیکن دشمن کو آپ کی نقل وحر کت کاعلم نہ ہو سکتا تھا۔ کوئی ایک لشکر بھی مکہ سے نہیں لکلا جس کارسول کریم مَثَّاتِیْنِظِ کوعلم نہ ہوا ہو۔ حالا نکہ صحابہؓ کی حالت میہ تھی کہ وہ مکہ سے نکالے ہوئے تھے اور ان کا مکہ جانا قتل ہونے کے ِف تھا۔ لیکن باوجو د اِس کے رسول کریم منگاٹیا بِکّا نے اس قشم کے انتظامات کئے ہوئے تھے ئی لشکر مکہ سے نکلنے کاارادہ کر تا تھاتور سول کریم مٹاٹیٹیٹٹ کو اس کی قبل از وقت اطلاع ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے مقابل پررسول کر یم مُنَّالِثَیْمَ نے ایساانتظام کیاہوا تھا کہ کفار کوا اِئی بات نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی توبیہ چڑھائی ایسی احیانک تھی کہ بالکل حیران رہ گئے۔اگر کوئی شخص بیہ خیال کرے کہ وہ زمانہ ایساتھا کہ جس میں خبر چھپائی نہیں جاسکتی تھی تواس کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بعض علاقے ہمارے ملک میں ایسے ہیں جہاں خبر حیصیائی نہیں جاسکتی مثلاً ڈیرہ غازی خاں اور سندھ کے علاقے میں کوئی خبر مُجیب نہیں سکتی۔ جب ان میں کوئی ایک دوسرے سے ملتاہے تووہ ایک دوسرے کو کھٹر اگر لیتاہے اور آلسَّلاَ مُر عَلَیْگُم کہنے کے بعد کہتا ہے دیو حال یعنی اپنے علاقہ کا حال بتاؤ۔ تو دوسر ا آدمی تمام وہ ہاتیں جن کا اُسے علم ہو تا ہے بیان کرنا شر وع کر دیتا ہے کہ فلال کے گھر بیٹا ہوا ہے، فلال کی منگنی ہوئی ہے، فلاں کی شادی ہوئی ہے، فلاں جگہ لڑائی ہوئی ہے، فلاں پر مقدمہ کیا گیاہے اور فلاں کو پولیس کے افسر تلاش کر رہے ہیں۔ جب وہ بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو دوسرے سے کہتا ہے احیماتسیں دیوحال۔ تو پھر دوسر اشخص اسی طرح تمام باتیں جن کااسے علم ہوبیان کرناشر وع کرتا ہے اور بیان کرتا چلاجاتا ہے۔جبوہ تھک جاتا ہے تواپنے پہلے ساتھی سے کہتاہے کہ دیوحال یعنی جو خبریں باقی رہ گئی تھیں وہ بتاؤ۔اس پر وہ بقیہ خبریں بیان کرنی شر وع کر تاہے۔جب وہ تھک جا تا تو دوسرے سے کہتا ہے کہ تسیں دیو حال۔ پھر دوسرا بقیہ خبریں بیان َ ح وہ آدھ آدھ گھنٹہ ایک دوسرے کو حال دیتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ آگے <del>جاتے ہی</del>ں تو جہاں انہیں کوئی اَور دوست ملتاہے تو اس سے حال پوچھتے ہیں اور خو د حال بتاتے ہو تھی نے ان کے سامنے بیان کی تھیں وہ اس

ملتاہے تو وہ بیہ تمام خبریں اگلے ً نے کے لئے نکلتی ہے تووہ مجرم ان حال دینے والوں کے ذریعہ سے پہلے ہی آگاہ ہے اور پولیس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ لیکن عربوں میں یہ حال دینے کا رواج ً بلکہ وہ اپنی خبر وں کو بڑی سختی کے ساتھ چھیاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجو در سول کریم مَثَّلَظْیُوْمِ کو ان کی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں۔اس کے بر خلاف فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنے ساتھ دس بنر ار ساہی لے کر نکلے اور عین مکہ کے قریب حاکر آپنے ڈیرے ڈا. سے ہو کرواپس آرہاتھا۔ اس نے رسول کریم مُثَاثِیْتُ کو مدینہ میں حچیوڑا تھا۔ اسکیے آدمی کاسفر کرنا آسان ہو تاہے بہ نسبت ایک فوج کے۔لیکن ر سول کریم مٹالٹیٹِ آپ ایسی مارا مار کرکے چڑھائی کی ب لوگ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے دور سے آگ کی فوج کو دیکھا تواپنے ساتھیوں سے یو جھا کہ یہ کس قبیلہ کے لوگ معلوم ہوتے ہیں؟ ساتھیوں نے مختلف قبائل کے نام لئے اور ہر ب نام جو اُنہوں نے لیااُس کو ابوسفیان نے ردّ کر دیا کہ ان کی اتنی تعداد نہیں اور ان کی اِ تنی بڑی فوج نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کے ساتھیوں نے کہاشاید محمد (رسول الله مَنَّالَیْمُنِیُمُ) اور ان کے ساتھی ہوں۔ تو ابوسفیان نے کہا۔ کیاتم یاگل ہو گئے ہو؟مَیں مدینے میں ان کو آرام سے حچیوڑ لر آیاہوں۔اتنی جلدی وہ کیسے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ابوسفیان پہ باتیں ہی کررہاتھا کہ یکدم صحابہ ٌ نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ حضرت عباسؓ سے ابوسفیان کی دوستی تھی۔ حضرت عباسٌ نے کہا کہ تم میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤمیں تمہیں رسول کریم مَثَاثَلْیَمٌ کی میں لے چپتا ہوں۔ تم وہاں چل کر توبہ کر لو تمہیں امان مل جائے گی۔ حضرت عباسؓ ابوسفیان ڑے پر بٹھاکر لے آئے اور رسول کریم منگاٹٹیٹم کی مجلس میں آکراُن کو دھیّادے کر کہا کہ یَا رَسُوْلَ الله! بیہ توبہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمرؓ اور بعض اُور صحابہؓ ابو سفیان کے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ حضرت عباسؓ نے ابو سفیان سے کہا کہ توبہ کر لو نہیں تو مار لیکن جو نکہ ابوسفیان اس ارادے سے نہ آئے تھے اس لئے جلدی عباسٌ بار بار کہتے ابو سفیان! توبہ کرو اور وہ آئکھیں بھاڑے مجھی اِدھر دیکھتے حضرت عمرٌّ اس انتظار میں تھے کہ رسول کریم مَلَّالِثَیْرُمُ مجھے اشارہ کر

مَیں ابوسفیان کا سرتن سے جدا کر دوں۔ 1 یکھ دیر کے بعد ابوسفیان نے اپناہاتھ بیعت کے لئے نکالا اور عرض کیا یَا رَسُولَ الله! بیعت کرناچاہتا ہوں۔ جب ابوسفیان بیعت کر چکے تو حضرت عمرؓ نے کہا یَا رَسُولَ الله! الله! الله! الله! الله! الله ! الله ! الله ! الله ! الله عمرؓ نے کہا یَا رَسُولَ الله ! الله ! الله عمر محصے آئکھوں کا اشارہ کرتے تو مَیں ان کی گردن اُڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا نبی خائن نہیں ہوتا۔ مَیں تمہیں کس طرح آئکھوں کا اشارہ کر سکتا تھا۔

پس رسول کریم منگانی کا بیہ طریق تھا کہ آپ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے کام کرتے تھے۔ ہماری جماعت کو بھی ان دنوں بہت ہوشیار اور چو کس رہناچاہئے اور ہر قوم اور ہر فرقہ کی کارر وائیوں اور جھے بندیوں سے مجھے یا ناظر اعلیٰ کو مفصّل طور پر اطلاع دیتے رہنا چاہئے۔ اس کے علاوہ ممیں بیر ونی جماعتوں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلاناچاہتا ہوں کہ انہیں مقامی طور پر بھی اپنی تنظیم کاخیال رکھناچاہئے۔ ان میں پراگندگی اور تشتیت نہیں ہوناچاہئے ورنہ وہ خود حفاظتی کی تدابیر نہیں کر سکیں گی۔ جماعت کے کارکنان کو خاص طور پر اس بات کا حزیال رکھناچاہئے کہ بیر ونی جماعتوں کی تنظیم ان ایام میں خاص طور پر نہایت ضروری ہے۔

مَیں جماعت کو پھر دوبارہ توجہ دلا تاہوں کہ اسے اپنے ارد گر د اور اپنے ہاحول کا بغور مطالعہ کرتے رہنا چاہئے اور ہر قسم کی اطلاعات مر کز کو بھجو اتے رہنا چاہئے۔ اور جن لوگوں کو ایسی تیاریاں کرتے ہوئے پائیں اُنہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ فتنہ و فساد کر کے اپنے ملک کو خونریزیوں کا اکھاڑہ نہ بنائیں۔ اور ساتھ ہی بِالالتزام دعائیں کرنی چاہئیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اِن خطرناک حالات سے بچائے۔ آمین۔" (الفضل 2جولائی 1946ء)

<u>1</u>:سيرت ابن هشام جلد 4 صفحه 42 تا 46 مطبوعه مصر 1936ء